

و معلقات اوان کالاست ام نیکرنا در معدیقات نمازیر سنین در کرنا تعموی غفلت و پاک کے فور ابند نماز شروع نیکرنا چینسی عقلت چلّه پُرانو شکاانشفار کرنا پانچوں غفلت واریک لباس میں نماز شِصاً چھٹی غفلت، نماز میں ہاتھ اور مال کھلے ہونا

اتوين غفلت بنت ازين التحد بلانا

﴿ الْعُورُكُومِ فَ كِمَاتِ كَانْدِ الْنَاسِ عَلَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَل كُونُ عَفَلَت هِجَ أَرْبِهِ تَوْفِرًا دُورِ مَرْمِعِ فَ

كِتَا الْمِثْلِيَّةِ الْمُعَلِّيِّةِ الْمُعَلِّيِّةِ الْمُعَلِّيِّةِ الْمُعَلِّيِّةِ الْمُعَلِّيِّةِ الْمُعَلِ الْمُعْمِيِّةِ الْمُعْمِيِّةِ الْمُعْمِيِّةِ الْمُعْمِيِّةِ الْمُعْمِيِّةِ الْمُعْمِيِّةِ الْمُعْمِيِّةِ الْمُع فقة العظم في عظم خطرات سمفتي ريث يدا حرضا ومالة وال بهلى غفلت: اذان كالحست رام نه كرنا دوسری غفلت: نماز پڑھنے میں دیر کرنا تىسىرى خفلت، ياكى كورًابعد نازشروع نهرنا چوتھی غفلت؛ چِله بُورا ہونے کا انتظار کرنا يانچويىغفلت، باريك باس مى تمازيرها چهی غفلت؛ نمازیس باتفاوربال کفاد بونا ساتوس غفلت: نمسازيس التحربلانا فى اغوركويوى: كياتپ كاندرين س كوئى غفلت هه أكره توفورًا دُوركريي.





| P .  |                                                 |
|------|-------------------------------------------------|
| صفحہ | عنوان                                           |
| ۲    | نماز میں خوانتین کی ایک بڑی غفلت                |
| 4    | ا ذان کی اہمیت                                  |
| 4    | ا ذان کے احترام میں لوگول کی غفلت               |
| 9    | بشارت عظملی                                     |
| 10   | نماز میں جلد بازی                               |
| 11   | فكرآ خرت كااثر                                  |
| 19"  | نماز میں سستی علامت ِنفاق                       |
| 117  | خوا تین کی دوسری بڑی غفلت                       |
| ۱۴   | ایک غلط مشہور مسئلے کی اصلاح                    |
| 10   | بوقت ولا دت نما زمعاف نهين                      |
| IA   | نماز حچبوڑنے کی سزا                             |
| ۲۰   | نماز حچبوڑنے پر آخرت کی سزا                     |
| 78   | بروز قیامت ماتحتوں کے بارے میں سؤال <b>ہوگا</b> |
| 10   | لباس ہے متعلق مسئلہ                             |
| ro   | مرضِ سيلان ناقض وضوء                            |
| 74   | منازمين باتهه بلانا                             |
| 1/2  | توجه ہے نماز پڑھنے کا طریقہ                     |

وعظ فللتعضر فقيا فعضر فقارض والمتعارض المتعني المتلا

نام: نمازيين خواتين كي غفلتين

يتاريخ: الدرج الاول ١٩٠٨ ج

بمقام: جامع مسجد دارالا فماء والارشاد ناظم آبادكراجي

بوقت: بعدتماز عصر

تاريخ طبع: محرم الناسياه

مطبع: حسان برنتنگ بریس فون ۲۶۴۰-۲۲۴

ناشر: كتاب گهر، ناظم آباد نمبر به كراچي ۷۵۲۰۰

فون: ۲۳۱۱ ۲۲۰ فیکس:۱۲۳۸۱۳ ۱۳۰۱

# ر کے کے

۱۰ اورے پاکستان میں 'ضرب مؤمن کے تمام دفاتر میں وستیاب۔

🕝 وارالاشاعت،أردوبإزار، كراچي

🦳 ادارهاسلامیات،انارکلی،لا ہور \_

🦳 ادارة المعارف، دارالعلوم، كراچي \_

مظهرى كتب خانه ، كلثن ا قبال ، كرا چى \_

ا قبال بك ذيو، صدر، كرا يي

کے میمن اسلامک پیلشرز الیافت آباد ۱/۱۸۸ کراچی۔

#### وحظ

# نماز میںخوا تین کی غفلتیں

(كارتيج الاول ١٠٠١هـ)

اللّحَمُدُ لِللهِ نَحَمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُومِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِهِ اللّهِ مِنْ شُرُورٍ أَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيَّاتٍ أَعْمَالِنَا مَنُ يَهُدِهِ اللّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُصلَّلُهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَنَشُهَدُ أَنَّ يُعَلِمُهُ لَا اللّهُ وَحُدَهُ لاَشَرِيُكَ لَهُ وَنَشُهَدُ أَنَّ يُصلِّلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَنَشُهِدُ أَنَّ اللهُ وَصَحْبِهِ أَجُمَعِينَ. مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اللهِ وَصَحْبِهِ أَجُمَعِينَ. مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اللهِ وَصَحْبِهِ أَجُمَعِينَ. اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اللهِ وَصَحْبِهِ أَجُمَعِينَ. اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمَلُ اللهُ عَمَّدُ اللهُ وَصَحْبِهِ أَجُمَعِينَ. اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمَلُ اللهُ وَصَحْبِهِ أَجُمَعِينَ. اللهُ عَمَّدُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمَلُ اللهُ عَمْدُ اللهُ وَصَحْبِهِ أَجُمَعِينَ. اللهُ عَمْدُ اللهُ وَصَحْبِهِ أَجُمَعِينَ اللهُ عَمْدُ الْمُؤْمِنِينَ عُمْرُ اللهُ وَصَحْبِهِ أَجُمَعِينَ اللهُ عَمْدُ الصَّلُوةِ مَنْ حَفِظَهَا وَ عَنْ عَمْدُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمَنْ ضَيْعَها فَهُو لِمَا سِوَاهَا اصَيْعَهُ اللهُ مَعْ اللهُ وَمَنْ ضَيَعَها فَهُو لِمَا سِوَاهَا اصَلَىٰ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُه

ترجمہ: ''امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام عمّال کو یہ پیغام بھیجا کہ میرے نزدیک تمہارے کاموں میں سب سے اہم کام نماز ہے، جس شخص نے اس کی حفاظت کی اور اس پر مداومت کی، اس نے اپنادین محفوظ کرلیا، اور جس شخص نے اس کوضائع کیا تو وہ دوسرے کاموں کوزیادہ ضائع کرنے والا ہوگا۔''

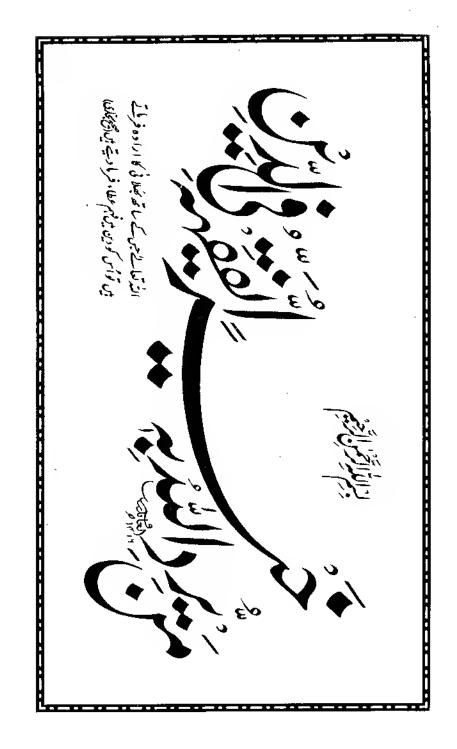

#### نماز میں خواتین کی ایک بڑی غفلت:

خواتین میں عام طور پرنماز راھنے میں بہت ستی یائی جاتی ہے آج اس پر کچھ بیان کرنے کا ارادہ ہے،اللہ تعالیٰ مددفر ہائیں، جوخوا تین س رہی ہیں وہ بھی اس پرتوجہ دیں اوراصلاح کی کوشش کریں اور جوحضرات یہاں موجود ہیں وہ اپنے گھروں میں جا کر اصلاح کی کوشش کریں۔اس معاملے میں عموماً جوغفلت یا کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جو خواتین نماز پڑھتی ہیں وہ عوماونت پرنہیں پڑھتیں ، دیر ہے پڑھتی ہیں ، جونہیں پڑھتیں ان کی بات نبیں ہورہی ، نماز کی یابندخواتین کی بات کررہا ہوں کہ یابندی سے تو پڑھتی ہیں مگر بے وقت پڑھتی ہیں۔ ذرا سوچیے کہ اتنی محنت کی ، وضو کیا ، وقت فارغ کیا ، نماز کے لیے کھڑی ہوئیں ،اداء بھی کی مگر ب وقت پڑھنے کی وجہ سے ساری کی کرائی محنت ضائع ہوجائے تو کتنی محرومی کی بات ہے اس لیے اس کا خاص اہتمام سیجیے کہ جیسے ہی محلے کی مسجد کی اذان سنائی دے فوراُنماز کی طرف متوجہ ہوں ۔مردوں کے لیے تواذان کا بیہ فائدہ ہے کہان کے لیے بینماز باجماعت کا اعلان ہے،اللہ کی بارگاہ کی طرف بلاوا ہے کہوفت ہوگیا پہنچ جاؤ،خواتین پر جماعت تو فرض نہیں مگران کے حق میں او ان کم از کم اس کا اعلان تو ہے کہ وقت ہو چکا ہے اب دیر نہ کرو۔ مؤذن جو پکار رہا ہے اس پکار کے دومطلب ہیں،ایک توبیکہ پکارنے والا یعنی مؤذن جہاں پکارر ہاہے وہاں جمع ہوجاؤاور مل کر جماعت کے ساتھ نماز اداء کرو، بیتو صرف مردوں کے لیے ہے۔خواتین کے لیے اس بکار کا مقصد میہ ہے کہ نماز کا وقت ہوگیا ہے ، نماز پڑھ لو۔ پکار سننے کے باوجود بیٹھے رہنا بڑی خفلت کی بات ہے۔

 $\bigcirc$ 

#### اذ ان کی اہمیت:

ا ذان کے بارے میں ایک مئلہ بھی سمجھ لیجیے، وہ بیر کہ جیسے اذان شروع ہوفوراً خاموش ہوجائے حتیٰ کہ اگر آپ تلاوت میں مشغول ہیں تو تلاوت بھی چھوڑ دیجیے، اس

حالت میں کسی کوسلام کہنا مکروہ ہے، اگر کسی نے سلام کہا تواس کا جواب دینادا جب نہیں، سب تعلّقات جھوڑ کر ہمہ تن متوجہ ہوجائے کہ بیکس کی طرف سے اعلان ہور ہا ہے اور کتنااہم اور ضروری اعلان ہور ہاہے، سنتے جائے اور ایک ایک لفظ پرغور کرتے جائے، میرتو حید ورسالت کا اعلان ہور ہاہے،اللہ تعالیٰ کی عظمت دکبریائی کا اعلان ہور ہاہے، کیسے پیارےاور پرشوکت الفاظ ہیں۔اذ ان کی اتنی اہمیت ہے کہا گرکسی گا وَں میں اذ ان نہیں ہوتی تو مسلمان باوشاہ پر فرض ہے کہ انہیں او ان پر مجبور کرے، (ردالمحتار:۳۸۴/۱)اگر پھر بھی وہ اذان نہیں دیتے تو اِن سے قال کرے،اگر پوری بستی نماز کی پابند ہے مگر اِس میں اذان نہیں دی جاتی تو سلطانِ وفت کوان کے ساتھ جہاد کا حکم ہے اس لیے کہ اذان شعائرِ اسلام میں سے ہے تو بہ کریں ، اس شعار اسلام کو قائم کریں ورندقل کردیے جا کیں۔ اذان کی اتن اہمیت ہے کہ کفاراور شیاطین نماز سے نہیں چڑتے مگراذان سے بہت چڑتے ہیں۔ کا فروں کی بستی میں دوحیارمسلمان پہنچ جائیں اور وہاں او ان دے کرنماز پڑھنا جا ہیں تو وہ قطعاً برداشت نہیں کریں گے، مارنے مرنے پرتل جا نہیں گے، مگرکسی حال میں بھی اذان نہیں دینے دیں گے اور صرف نماز پڑھیں تو کوئی سچھ نہیں کہے گا، خوشی ہے نماز پڑھتے رہومگراذان نہ دو، کفار کواگر چڑہے تو صرف اذان ہے۔شیطان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مؤ ذین اذان نثر وع کرتا ہے توشیطان بھاگ جاتا ہے، بھا گناکس کیفیت ہے ہودیث کے الفاظ ہیں ولد ضراط " پاوتا ہوا بھا گتا ہے' (متفق علیہ ) اتنا ڈرتا ہے اوان سے کہ بلند آ واز سے رہے خارج کرتا ہوا بھاگ جاتا ہےاور جب از ان ختم ہو جاتی ہے اورمسلمان نماز میں کھڑا ہوجا تا ہے تو پھرآ کرمسلط ہوجا تا ہے اور کہتا ہے فلاں کام یاد کرو، فلاں کام یاد کرو۔

# اذان کے احترام میں لوگوں کی غفلت:

اذان اتنا بڑا اعلان ہے، اتنی عظمت کی چیز ہے کہ شیاطین اور کفاراس کی آواز

ہورہی ہوتی ہے تو بیآ ایس میں باتوں میں مشغول ہوتے ہیں، جہال تھم بیہ ہے کہ تلاوت بھی بند کردو، اذان کی طرف متوجہ ہوجاؤ، اس وفت اگر بیکسی وینی کام میں مشغول ہوتے تو بھی تھم مینھا کہ اسے جھوڑ کراذان سنتے مگر دین کام توالگ رہا میدد نیوی باتوں میں مشغول ہو تنے ہیں، کچھ معلوم نہیں کہ اذان کب شروع ہوئی، کب ختم ہوئی جواذان سُن بی نہیں رہاوہ جواب کیا دے گا، جواب سے متعلق اگر چہ سیج مذہب یہی ہے کہ مستحب ہے، نید ہے تو گناہ نہیں ہوگا مگر ایک مذہب میکھی ہے کہ جواب دینا داجب ہے بنہیں دیا تو گناہ گار ہوگا، جواب دینے کا مطلب یہ ہے کہ جوالفاظ مؤذن کہے اُس کے ساتھ ساتھ دہی الفاظ آپ بھی وہراتے جائیں البنتہ حی علی الصلوٰۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں لاحول ولا قوۃ الا باللہ کہیں۔اذان کی اس قدر اہمیت اورعظمت کے باوجودمسلمان کے قلب ہے اس کی عظمت نکل گئی ، جب عظمت نکل گئی ، توجہ ندر ہی تو پھر اذان کو سیم محصنا کدیداللہ تعالی کے منادی کی آواز ہے،ان کی طرف سے بلاوا ہے، کس کا زہن اس طرف جائے گا؟ کس کواس کا خیال آئے گا؟ بیتو اس وقت ہوسکتا ہے کہا ہے سنے بھی ،اس کی طرف دھیان بھی دے،وہ تواپنی باتوں میں مست ہے۔ پھراذان کے بعد دعاء ما نَگنے کی تو فیق بھی نہیں ہوتی تواذان کا قلب پر کیااثر ہوگا؟ جو چیز قلب کومتوجہ کرنے والی تھی ،نماز کی طرف اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کی طرف متوجہ ہونے کی دعوت ویے والی تھی اسے ول سے زکال دیا ، جب بنیا دہی گرادی تو آ گے کیا تو فیق ہو؟

اذان کی بات درمیان میں الله تعالی نے کہلوادی،اصل مسله بیچل رہاتھا کداذان سفتے بى مردية بحصيل كم بميل متحديل بلايا جاربا باورخواتين يتمجعيل كم بميل نماز يرصفى ك تا کید کی جارہی ہے، وقت ہوگیا اب سارے کام چھوڑ کرسب سے پہلے نماز اوا کرو۔

ہروقت نماز کی طرف متوجہ رہنے والے کے لیے ایک عظیم بثارت ہے، حدیث

برداشت نہیں کر سکتے مگرافسوس کہ آج مسلمان کے قلب میں اذان کی عظمت نہیں رہی ، تھم تو بیہ ہے کہ جیسے ہی اذان شروع ہوسب دھندے چھوڑ کر، تمام کاموں سے خود کو فارغ كركے ہمة تن متوجه موجاكيں مكريهان تو حالت بيہ كداذان كى آوازس كركان پر جول تک نہیں رینگتی ،اذان کا پہلا لفظ سنتے ہی ایک جملہ کہنے کی مجھے عادت ہے، بیڈو یا ذمیں کہ حدیث ہے یاویسے ہی اللہ تعالی نے دل میں ڈال دیا، مرتوں سے عادت ہے، جیسے ہی اذان کا پہلا لفظ کان میں پڑتا ہے بے اختیار زبان سے یہ جملہ نکاتا ہے: اللهم طَدُ اصَوْ ثُ وَعَا تِكَ ''يا الله! يه تيرے يكارنے والوں كى آ واز ہے۔'' يه تيرے درباركى طرف بلانے والوں کی آواز ہے جومیرے کان میں پڑی ،ان الفاظ کا فائدہ بیہوتا ہے ك غفلت دور موجاتي ہے، پورے طور پر متوجہ مونے كى توفيل موجاتي ہے كہ سجان الله! کس کی آواز ہے، کس کا اعلان ہے۔اپنے بجین میں ہم نے دیکھا کہ کوئی بڑھیا چکی پیں رہی نئے، جیسے ہی اذان کی آواز آئی فوراً چکی روک لی، جب تک اذان ہوتی رہی اس نے کام چھوڑے رکھااور کاشت کاروں کودیکھا کہ بوجھ کا کٹھااٹھائے جارہے ہیں ، راستے میں اذان شروع ہوگئی تو و ہیں تھہر گئے ،سر پر بوجھ لدا ہے، آ گے بھی واللہ اعلم کتنی دور جانا ہے مگر کیا مجال کہ حرکت کریں ، وہی بوجھ اٹھائے کھڑے ہیں ، جب تک اذان مختم نہیں ہوجاتی کھڑے ہی رہیں گے،آ گے قدم نہیں بڑھا ئیں گے،اذان کی الیمی عظمت اور ہیب ول میں بیٹی ہوئی تھی۔ دوسر ےلوگوں کی بھی یہی کیفیت دیکھی کہ کوئی کتنا ہی مشغول ہو،کیسی ہی جلدی میں ہومگر سب کام چھوڑ کراذان کی طرف متوجہ ہوجا تا۔ بچین میں خواتین کودیکھا کہ اگر کسی خاتون کے سریتے دو پٹہ سرک گیا تواذان کی آواز سنتے ہی فوراً سرڈ ھانپ لیتیں، اذان کے دوران اگر کوئی بچے بولا یاکس نے بات شروع کی تو ہر طرف ہے آوازیں شروع ہوجاتیں۔'خاموش! خاموش! اذان ہورہی ہے'' کوئی ایک آ دھ غلطی کرنے والا اورسب ٹو کنے والے۔ بیایے بچین کے حالات سنار ماہول مگرا ج کیا حالت ہے کہ عوام تو عوام مولو یوں کی بیرحالت ہوگئ کہ جب اذان

سنتوں کی 'فل تو شاید چھوڑ ہی دیتے ہوں گے،سنتوں کے بعد تین رکعتیں وتر کی ، پھروتر کی آخری رکعت میں دعاءِ قنوت بھی ہے،اس سے رکعت اور کبی ہوجاتی ہے، میں نے فرض سے فارغ ہوکر جب سنتیں شروع کیں تو میں ابھی ایک رکعت سے فارغ ہوکر ووسری کے لیے کھڑا ہوا تھا کہ دیکھتا ہوں کہ ایک شخص ساری نمازنمٹا کر چلا جارہا ہے، میری ایک رکعت ہوئی ،اس کی پانچوں رکعتیں ہوگئیں، جیٹ طیاروں کا زمانہ ہے، تیز رفناری کے مقابلے ہورہے ہیں، دنیا کو دکھایا جارہاہے کہ ہم بڑے ہی تیز رفتار ہیں، سبحان الله! میں تو حیران ہوں کہ ابھی میری ایک ہی رکعت ہوئی اور وہ دوسری رکعت پڑھ کر پھر پوری التحیات پڑھ کر پھر تین رکعتیں وتر بھی پڑھ کرجس میں لمبی دعاء بھی ہے اوردوتشہد بھی ہیں،سب کچھنمٹا کر جابھی رہا ہے اس طرح سے پوری تر تیب اگر نماز کی دیکھی جائے توایک کے مقابلے میں پانچ رکعتیں بلکہ نور کعتیں ہوتی ہیں پوری التحات تقریباً ایک رکعت کے برابر ہے،سنتوں کی التحیات ایک ہوگئ، پھر ور کی چے والی التحیات، اس کے بعد وترکی آخری التحیات، تین رکعتیں تویہ ہو کئیں پھروترکی قنوت بھی ملاکیں تو چار ہو کئیں، پانچ رکعتیں ایسے پڑھ لیں اور چار رکعتوں کی مقدار پیملا کر کل نو ر کعتیں بنیں، میری ایک ہوئی اوراس کی نو، بدایک اورنو کی نسبت دیکھ کر مجھے خیال آتا ہے کہان سے ذرا پوچھوں توسمی کہ میرے سامنے بلندآ واز سے بڑھ کر سنائیں کیسے پڑھتے ہیں رنمازاطمینان سے پڑھیں،نماز کاوفت ہوجائے تو دیر نہ سیجیے، جیسے ہی وفت ہواوراذان سنائی دے تو مرومسجد پہنچ جائیں اورخواتین اینے گھروں میں نماز شروع کردیں،اب دیرکرنے کی اجازت نہیں۔ ذرامسلمان سوپے توسہی کہ بیاعلان کس کا مور ہا ہے، اگر کہیں ونیا کا تفع مل رہا ہواور اس کا اعلان ہوجائے تو پھر دیکھیے کیسے ایک دوسرے سے آگے بھا گئے ہیں اور یہاں جنت ملنے کا اعلان ہور ہا ہے، اللہ تعالیٰ کی ر من کا اعلان ہور ہاہے ،ان کا در بار کھلنے کا اعلان ہور ہاہے مگر پھر بھی سستی اور غفلت ۔

میں ہے کہ قیامت کے دن جب کہیں کوئی سارینہیں ہوگا، بہت سخت تمازت ہوگی،شدید گرمی ہوگی ،لوگ پسینوں میں شرابور ہول گے حتیٰ کہ بہت سےلوگ اینے پسینوں میں ڈوب جاکیں گے، اس دن سات قتم کے لوگ ایسے ہول گے جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے میں جگہء طاء فرمائیں گے۔ ( بخاری مسلم، مالک، نسائی، تر ندی ) ان مين سايك قسم ب: رَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ " وَقَخْص جَس كَا قَلْب مسجد مين النَّكَا رہتا ہے۔معلق کےمعنی پرغور سیجیے،شایدول پر بچھاٹر ہوجائے،اس کےمعنی ہیں''لٹکایا ہوا' اٹکائی ہوئی چیز کومعلق کہتے ہیں یعنی اس شخص کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ جیسے مجد ے نکلتے وقت وہ اپناول مسجد ہی میں لاکا کرآ جائے تو ایساشخص جسے نماز کا اتنا خیال ہو، اس کی طرف اتنی توجہ ہو کہ مجد سے باہرنگل جائے تو بھی یہی خیال دل پرسوار ہے کہ پھر کب اذان ہوگی ، پھرکب نماز کے لیے معجد جاؤں گا، توجہ ادھر ہی رہے۔مردوں کے لیے فضیلت تو یہی ہے کہ ہروفت قلب مسجد کی طرف متوجہ رہے ،مسجد میں اٹکار ہے اور خواتین کے لیے سے کہان کا دل ہروفت گھر کی مجد میں اٹکار ہے، ہروفت بدخیال رہے کہ کب اذان سنائی دیتی ہے تا کہ اپنی جائے نماز پر پہنچیں ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر دست بستہ کھڑے ہوں، ایبامسلمان قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی رحمت کے

#### نماز میں جلد بازی:

نمازے اس قدر بے اعتنائی عام ہوگئ ہے کہ نماز پڑھتے بھی ہیں تو جلدی سے جلدی نمٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے اور بھی خیال بھی آتا ہے کہ ایسے اوگوں سے پوچھوں کہ نماز میں پڑھتے کیا ہو؟ جونماز آہتہ قراءت سے پڑھ کراتن جلدی نمٹالیتے ہو، ذرابلندآ واز سے مجھے ریٹھ کر سناؤ، کچھتو پتا چلے۔ میں نے تجربہ کیا ہے کہ میری ایک رکعت ہوئی اور کسی کی پانچ رکعتیں ہوگئیں، دو کعتیں عشاء کے بعد کی

# فكرآ خرت كااثر:

ایک بارئیں مدینة الرسول صلی الله علیه وسلم کے ایئر پورٹ پر بیٹھا ہوا تھا، وہاں ہے سوار ہونا تھا،میرے پیچھے جو کرسیوں کی قطارتھی ان پرایک مرداوراس کے ساتھ ایک خاتون بیٹھی تھیں، وہ خاتون بار بار بہت افسوں سے یہ کہدر ہی تھیں: مَاصَلَیْنَا الْعَصْورَ المی الأن " جم نے اب تک عصر کی نماز نہیں پڑھی "بیان کرمیرے دل پرایک چوٹ لگی که یاالله! تمام خواتین کواییا دل عطاء فرمادے، یہاں مردوں میں بھی پیر بات نہیں، و ہاں خواتین میں بیہ جذبہ،عصر کا وقت جس میں ہم نماز پڑھتے ہیں یعنی مِلین کا وقت ابھی شروع بھی نہیں ہوا تھا مگروہ اللہ کی بندی بڑےافسوں کے ساتھ اپنے ساتھ والے مرد سے کہدرہی ہیں کہ اتنا وقت گزرگیا مگرہم نے اب تک عصر کی نماز نبیں پڑھی، حالاتكه آ فتأب ابھی بہت اونچا تھا مگر جسے فکر لاحق ہو، بیددھیان لگا ہوا ہو کہ ہمیں کہیں پہنچنا ہے، جواب دینا ہے، نماز کا حساب دینا ہے کہ بتاؤ کیسی پڑھی تھی ،اس تخص کی پیر کیفیت ہوسکتی ہے۔ قیامت میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں سؤال ہوگا، جسے موت کا دھیان ہو، مرنے کے بعد بیشی کی فکر ہوتو یہ فکرسب کچھ کرواتی ہے۔ اگر آپ نے نماز دیر سے اداء کی تو اس میں صرف بیقباحت نہیں کہ دیر سے نماز پڑھنے کا گناہ کیا بلکہ اور بھی کئی قباحتیں ہیں،مثلاً یہاں کے نقثوں میں جوعصر کا وقت لکھا ہے اس میں دوسرے ائمہ رحمہم الله تعالیٰ کا اختلاف ہے، آپ تو یہی سجھتے ہوں گے کہ نقشے کے مطابق جب تک عصر کا وقت شروع نہیں ہوجا تا اس سے پہلے ظہر کا وقت ہی چل رہا ہے مگر دوسرے ائمہ حمہم اللہ تعالی کے ہاں اور خود ہمارے مذہب حنفیہ کے ایک قول کے مطابق بھی ظہر کا وقت اس سے بہت پہلے نتم ہو چکا ہے جسے مثلِ اول کہتے ہیں تو اگر کسی نے ظہر کی نماز اتنی تأخیر سے پڑھی کہ شل اول گزر گیا تو یوں مجھیں کہ اپنی عبادت کواس نے اختلاف کے خطرے میں ڈال دیا، بعض ائمہ کے نزدیک تو نماز ہوگئی مگر بعض کے

نزدیک نہیں ہوئی، پڑھنانہ پڑھنا ہرابرہوگیا اور عصر میں اتنی تا خیر کردی کہ دھوپ پھیکی پڑگئی تو مکروہ وقت شروع ہوگیا، نماز مکروہ ہوگئی۔ مغرب کی نماز میں اتنی تا خیر کہ اذان کے بعد دورکعت نفل پڑھے جاسکیں جائز ہاس سے زیادہ دیر کرنا مگر وہ تنزیبی ہے، اور اتنی تاخیر کرنا کہ ستار نے نظر آنے لگیں مکروہ تحریکی ہے۔ فجر کی نماز کا مسئلہ بیہ ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے درمیان میں آفتاب نگل آیا تو نماز نہیں ہوئی، صبح صادق کے بعداتی دیر سے نماز پڑھنا کہ اچھی طرح روشی پھیل جائے مستحب ہے مگر اتنی تاخیر جائز نہیں کہ درمیان میں سورج نکل آنے کا اندیشہ ہو، مستحب کی خاطر کہیں فرض ہی ضائع نہ ہوجائے۔ عشاء کے وقت میں ذرا گنجائش ہے مگر عشاء کی خاطر کہیں فرض ہی ضائع نہ ہوجائے۔ عشاء کے وقت میں ذرا گنجائش ہے مگر عشاء کی نماز سے پہلے سونا مکروہ ہے، انہاں نماز جیسی اہم عبادت میں کیوں سبتی تا خیر کرنا سستی و غفلت کی علامت ہے، انسان نماز جیسی اہم عبادت میں کیوں سبتی فر میا گئیں۔ وقصائے۔ یہ با تیں زیادہ ترخوا تین کے لیے کرز ہا ہوں، اللہ کرے ان کی اصلاح کا فر رہیں جائیں۔

# نماز میں ستی علامت ِنفاق: ﴿ مِنْ

نمازجیسی اہم عبادت میں ستی کرنامسلمان کا کام نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز دمرے پڑھنے کومنافق کی علامت قرار دیاہے ، فرمایا:

'' بیمنافق کی نماز ہے کہ بیٹا آفتاب غروب ہونے کا انتظار کرتار ہے حتی کے بیٹا آفتاب غروب ہونے کا انتظار کرتار ہے حتی کہ جب وہ زرد پڑ جائے تواٹھ کر چارٹھو نگے لگالے۔'' (مسلم) نماز کو دفت پراداء کر ناالیامؤ کداورا ہم تھم ہے کہ تاخیر کومنافقین کا شعار قرار دیا۔ غرض جیسے ہی اذان ہو،خوا تین کو چاہیے کہ فورا ٹماز شروع کر دیں،اگراس وفت نماز نہیں پڑھی تو نظر جب کہ کام میں لگ گئیں،نمازیا دہ کہ نہیں پڑھی تو نظر جو چیزیا دولار ہی ہے،نماز کی دعوت دے رہی ہے اس پر کان رہی اورادھروفت نکل گیا، جو چیزیا دولار ہی ہے،نماز کی دعوت دے رہی ہے اس پر کان

نہیں دھرا،اس سے کوئی سبق ندلیا تو متیجہ یہی نطلے گا اس لیے اس کو معیار بنالیا جائے کہ جیسے ہی محلے کی مسجد میں او ان ہونو را نماز کی تیاری میں لگ جا <sup>ک</sup>یں ۔

## خوا تین کی دوسری برژی غفلت:

ایک مسلد توبیہ وگیا، دوسرا مسئلہ خواتین کابیہ ہے کہ ماہواری ختم ہونے کے بعد کب نماز فرض ہوتی ہے اس بارے میں بھی بڑی غفلت پائی جاتی ہے۔ پیساری باتیں ان خواتین کے لیے مور بی ہیں جونماز کی پابند ہیں اور جوسرے سے نماز پڑھتی بی مہیں انہیں ماہواری کے بعد نہانے کی ہی کیا ضرورت؟ یوننی قصہ چلتا رہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ طہارت ویا کیزگی کا اہتمام تو وہی مسلمان کرتا ہے جسے نماز پڑھنا ہو،اللہ تعالیٰ کے

## ایک غلط مشهور مسئلے کی اصلاح:

تبسرا مسئلہ یہ ہے کہ عورتواں نے مشہور کرر کھا ہے کہ ولا دت کے بعد حالیس دن تک نماز معاف ہے، یہ بالکل غلط ہے، اللہ جانے کہاں سے یہ سئلہ گھڑ لیا، دراصل اس میں انہیں سہولت ہے اس لیے خود ہی بیر مسئلہ گھر بیٹھے بنالیا۔ سیجے مسئلہ ریہ ہے کہ ولا دت کے بعد زیادہ سے زیادہ چالیس دن تک خون آسکتا ہے، اگر چالیس دن کے بعد بھی خون آتا رہا تو اس کا اعتبار نہیں، یہ باری کی وجہ سے ہے جسے استحاضہ کہتے ہیں، اس دوران نماز پڑھنا فرض ہے اور اگر جالیس روز سے پہلے ہی خون بند ہو گیا تو بند ہوتے ہی فورانما ز فرض ہوگئی لینی زیادتی کی مدت تو مقرر ہے کہ چالیس دن ہے زیادہ نہیں ہوگا مرکی کی کوئی مدت نہیں ،ایک مهید بھی ہوسکتا ہے،ایک ہفتہ بھی ہوسکتا ہے،ایک دن بھی ہوسکتا ہے، ایک گھنٹہ بلکہ ایک منٹ بھی ہوسکتا ہے، غرضیکہ کی کی کوئی مدت مقرر نہیں، یہ جہالت عوام میں بہت پھیل گئی ہے اس لیے اس مسلد کوخوب سمجھا جائے اور اس کی زیادہ ے زیادہ اشاعت کی جائے کہ جیسے ہی خون بند ہونماز فرض ہوجائے گی اورا گر چالیس

دن گزرنے پر بھی خون بندنہیں ہوا تو ای حالت میں نماز فرض ہے،خوب سمجھ لیجیے،خون نفاس کی آخری مدت چالیس روز ہے، اگر چالیس روز سے پہلے مثلاً ولا دت کے ایک لمحد بعد ہی خون بند ہو گیا تو نماز فرض ہو گئے۔ بظاہرا چھی اچھی دین دارعور تیں بھی اس کوتا ہی کا شکار ہیں،خودکونماز کا یابند مجھتی ہیں مگرایسے مواقع پرکئی کئی نمازیں ضائع کر دیتی ہیں۔

# بوقت ولادت نمازمعاف تهين:

ذراایک اورمسکے سے نماز کی اہمیت سمجھ لیں امسکلہ رہے کہ سی عورت کو بچہ پیدا ہور ہا ہے توالیسے نازک وقت میں جبکہ وہ موت وحیات کی مشکش میں مبتلا ہے اگر آ وھا بچہ با ہرآ چکا اور آ دھا ابھی اِندر ہے اور نماز کا وقت نکل رہا ہوتو اسی حال میں نماز فرض ہے ۴ اگرنماز کا وقت نگلنے سے پہلے بچہ پیدا ہوگیا پھرتو نفاس کی وجہ سے بینماز فرض نہیں رہی، معاف ہوگئ مگرای حالت میں اگرنماز کا آخری وفت آپنجااور بچدابھی تک پیدانہیں ہوا تواسی حال میں نماز پڑھنا فرض ہے، اگرنہیں پڑھی اور اسی حال میں یعنی ولادت سے یہلے وقت نکل گیا توبعد میں اس کی قضاء پڑھیں ،اس سے نماز کی اہمیت کا انداز ہ کریں۔ اس پراشکال ہوسکتا ہے اور ہمارے ہاں بعض ایسے استفتاء آئے ہیں کہ ایسی خالت میں نماز پڑھنا تو بہت مشکل ہے،خوا تین تو یوں کہددیتی ہیں کدمردوں کومعلوم ہی نہیں که بچه کیسے جنا جاتا ہے، مردجنیں تو پتہ چلے۔ بیدمسئلہ مردوں کا بنایا ہوانہیں،مسئلہ تو شریعت کا ہے، اللہ تعالی کا حکم ہے، مرد تو صرف مسلہ بتار ہے ہیں بنانہیں رہے، بیر قانون بنایا تو الله تعالی نے ہے اور انہیں معلوم ہے کہ بچہ جنتے وقت کیا کیفیت ہوتی ہے۔اللہ تعالی خوب جانتے ہیں:

الا يعلم من خلق(٧٤-١٣)

''محلاجس نے پیدا کیاوہ بیں ہوا ایا؟''

اگر بیتھم مردوں کی طرف سے ہوتا نہ متا اض صیح تھا مگر بیتھم تو اللہ تعالیٰ نے دیا

نمازمين خواتين كي فلتين

شروع من ثناء يعنى سُبُحانكَ اللَّهُمَّ آخرتك.

- 🕑 اعوذ بالله
- 🕝 بهم الله
- الله عوره فاتح الحديثم الله
- رکیرع میں جانے کی تکبیر۔..
  - 🛈 ركوعين تقيير
- 🕒 ركوع سے اٹھ كرسمع الله كمن حمده ..
  - ﴿ ربنا لك الحمد\_
  - ا الله سجدے میں جانے کی تکبیر۔
    - 🕒 سجده میں شبیح۔
  - 🛈 سجیب ہے اٹھنے کی تکبیر۔
- 🛈 دوسرے تحدہ میں جانے کی تکبیر۔
  - 🛈 دوسرے تجدہ میں تسبیح۔
- 🕲 دوموے بوہ سے اٹھنے کی تکبیر۔

صرف ایک رکعت میں چودہ چیزیں کم ہوگئیں، باتی کیارہ گیا،صرف فاتحہ اورقل هوالله وه بھی صرف لم یلد تک فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں پیھی ضروری نہیں، صرف تین بارسحان ربی الاعلیٰ کی مقدار هم کررکوع کرلیں ، پڑھنا کچھ بھی ضروری تہیں ، تشبیح پڑ جنا بھی ضروری نہیں، صرف تین تشبیح کی مقدار تھر بنا ضروری ہے۔التحیات میں صرف تشہد یڑھ کرسلام چھیوسکتے ہیں، ورودشریف اوراس کے بعد کی دعاء ضروری نهيں۔وتريس دعاء قنوت پوري پر هناضروري نهيس ،صرف دب اغفولي كهدلينا كافي ہے۔ یہی تفصیل ہوسم کے مریض کے لیے ہے، قیام نہیں کرسکتا ہو بیڑ کر بڑھے ورنہ لیٹ کراشاروں سے پڑھے۔ بیاس فقررآ سانیاں جواللہ تعالی نے نماز کے لیے دی ہیں ہے۔اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ واقعة ظاہری نظر میں بیمعاملہ بہت ہی مشکل نظر آرہا ہےاوراعتراض بہت معقول معلوم ہوتا ہے مگر بات یہ ہے کہا گرمحبت ہوتو تمام مشکلات آ سان ہوجاتی ہیں 🖳

''محبت ہے تلخیال میٹھی ہوجاتی ہیں۔''

الله تعالی کی محبت بڑی بڑی مشکلات کوآسان کردی ہے، اہل محبت حالت نزاع اور جال کنی کی حالت میں بھی محبوب کی یاد سے غافل نہیں ہوتے ،صرف محبوب کی یاد ہی نہیں بلکہ جاں کنی کے عالم میں اس کی محبت کے تقاضوں کو بورا کرتے ہیں ، محبت کے احکام کی ممیل کرتے ہیں۔ میں محبت اور اہل محبت کے پچھ قصے بتا تا مگر محبت کامضمون جب شروع ہوجا تا ہے تو پھرختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا ،ساراوقت اسی میں گزرجائے گا اوراصل مضمون رہ جائے گااس لیے مخضر طور پرمحبت کا صرف بیقاعدہ بتانے پراکتفاء کرتا ہوں کہ محبت بردی بردی مشکلات کوآسان کردیتی ہے پھر بیمسکداتنامشکل بھی نہیں جتنا مشکل سمجھا جارہا ہے، سنے! جوعبادت جننی زیادہ اہم اور ضروری ہوا کرتی ہے شریعت اس کے ساتھ اتن ہی آسانی بھی ویتی ہے۔اب اس مسلے میں رب کریم کی وی ہوئی سہولتیں بھی سنیے، وقت ولا دت میں اگر بیٹھ سکتی ہے تو بیٹھ کرنماز پڑھے،رکوع سجدے کی طاقت ہے تو کرے ورنہ دونوں کے لیے صرف اشارہ کرے اور بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں تولیك كرير ھے، ركوع سجدے کے ليے سرے اشارہ كرے۔ وضونہيں كرسكتي تو تيم م کر لے اخون بدر ہا ہو، کیڑے نجس ہوں اور انہیں بدلنا مشکل ہو، بستر نجس ہواور بدلنا مشکل آہوتو اس ہالت میں نماز پڑھ لے، نماز تیج ہوجائے گی۔ سبحان اللہ! ما لک کی کیا کرم نوازی ہے،خون اور نجاست میں لت بت ہے پھر بھی نماز قبول ہے اس کے علاوہ یہ بھی سمجھ لیں کہا یہے حالات میں نماز کو کتنامخضر کیا جاسکتا ہے،صرف فرض اور وتر پڑھنا ضروری ہے، سنتیں چھوڑ سکتے ہیں، پھرفرض اور وہز میں بھی پیرچیزیں چھوڑ سکتے ہیں۔

ہوتی ہے۔ دنیا میں تو یہی ہے کہ بس ایک بار مراگیا پھر وو بارہ جیناممکن نہیں نو موت کی دوسری سزاالگ سے کیسے دیں لیکن آخرت میں موت نہیں آئے گی ، وہاں سب نمازوں ، کی سزا ہوگی اورا بیک نماز چھوڑنے کی سز آقل ہے بھی کہیں زیادہ ، تو کٹی سالوں کی حجھوٹی ہوئی نماز وں کی کیاسزا ہوگی ،اس مخض کا کیا حشر ہوگا۔ تین ائمہ حمہم اللہ تعالیٰ تو پیفریاتے ہیں کہ بے نمازی کونل کیا جائے۔ان میں سے امام احدر حمد اللہ تعالیٰ کا مذہب سے کہ وہ تخص نماز چھوڑنے سے مرتد ہوگیا،اسلام سے نکل گیا،مرتد ہونے کی وجہ سے اسے قل کیا جار با ہے اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی جائے ، نہ ہی مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے۔امام مالک وامام شافعی رحمہما اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہنماز چھوڑنے ہے کا فرتو نہیں ہوا مگراس کی سزایبی ہے کہ ایک نماز بھی بلاعذر چھوڑ دی تو قتل کیا جائے۔ حضرت امام اعظم رحمدالله تعالى فرماتے ہیں كه فوراً قبل نه كيا جائے بلكه قيد ركھا جائے، ایک نماز جان بوجه کرچهور دی تو قید کردیا جائے اور اسے روزانہ مارا جائے، اتنا مارا جائے کہ خون ہننے گئے، روزانہ یہی سزا دی جاتی رہے، مارواور خون بہاؤ، ماروخون بهاؤ، حتلسى يَنْسُوب أَوْ يَسْمُونَ حَيَّ كَتُوبِكِرِ عِيامِ جائدً ابتك جونمازين چیوڑ دیں اس کناہ سے تو بہ کرے اوران کی قضاء شروع کردے اور وقتی نمازیں پابندی سے پڑھنے لگے بیدو وکام کرے ورنہ مارکھاتے کھاتے اورخون بہتے ہم جائے۔ بتیج کے لحاظ سے امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کی سز ا دوسر ہے انزے رحمیم اللہ نغالیٰ کی سز ا ہے بھی زیادہ بخت ہے، دوسرے ائمہ رحمہم اللہ تعالیٰ نے تو گردن اڑا کر ایک ہی بارقصہ فتم کردیا مگر حضرت امام صاحب رعمہ اللہ تعالیٰ کے بال روزانہ کی موت ہے، روزانہ مارتے رہو،خوب بہائے رہوائیں ہی ہارساراخون نہ بہاد و بنکہ تھوڑ اتھوڑا کر کے بہائے رہو، بیرہ زاقتل کی سزا ہے بھی بخت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں حکمت ومسلحت اور اُمت پر جن بھی ہے کہ اس طریقے سے شایداس کی اصلاح ہوجائے ،تو بدَ دیے۔

بیخوداس کی دلیل ہے کہ نماز کسی حال میں معاف نہیں حتیٰ کہ اگر بشمنوں سے لڑائی ہور ہی ہوتو عین معرکہ کارزار میں بھی ٹماز اداء کرنا فرض ہے، ایسی کوئی صورت ہوہی نہیں سکتی جس بین نمازمعاف مو، جب تک مسلمان کے ہوش وحواس قائم میں اس پینماز اداء کرنافرض ہے۔اس سے بھی بڑھ کرید کہ نماز کا بورا وقت بے ہوشی میں گزرگیا تو بھی معاف نہیں، ووسری نماز کا وفت بے ہوشی میں گزرگیا وہ بھی معاف نہیں ہوئی، جب ہوش آئے تو قضاءکرے، ہاں اگر پانچ نمازوں کا دفت بے ہوشی میں گزرگیا تو معاف ہیں اس لیے کہ اب ہوش میں آنے کے بعد اگر اس سب نمازوں کی قضاء فرض ہونو تکلیف اور حرج میں ير جائے گااس كيالله تعالى في معاف فرماديا يفرض جب تك يائي نمازون كاوقت مسلسل بے ہوشی میں نہیں گزرتااس وفت تک بے ہوشی کی نمازیں جسی معاف نہیں ہوں گی۔

ولادت کی حالت میں نماز پڑھنے کی جوصورت بھی ممکن : دا ہی طرح نماز پڑھ لے، اگراللدتعالی کے ساتھ محبت کی کی وجہ ہے اتنا بھی نہیں کر سکی تو کم ہے کم اتنا تو کر لے کہ چونکہ وہ نماز ذمہ میں فرض ہوگئی ہے اس لیے بعد میں جب نماز پڑھنے کے قابل ہو اس كى قضاء كرك\_اب ان مسائل پرغور يجيے اور انداز و يجيے كه نماز كاكيا مقام ب، اس کا کیا درجہہے۔

#### نماز چھوڑنے کی سزا:

حضرت امام اعظم رحمه الله تعالى كے سواباتی متينوں ائر رحمهم الله تعالى فر ماتے ہیں كه جو خض جان بوجھ کرا یک نماز بھی چھوڑ دےات<sup>ے</sup> آل کیا جائے گا۔ ذراسوچے کہ ایک نماز چھوڑنے پرشریعت میں اس کی سزاقتل ہے، بیانو ایک نماز چھوڑنے کی سزا ہوگئی، جو مسلمان سالہا سال نماز کے قریب بھی نہیں سطکتے ان کی سزا کیا ہو؟ ظاہر ہے کہ جتنی نمازیں چھوڑیں اتن ہی بارقتل کیا جائے ، ونیا میں تو ایک ہی بارقتل ممکن ہے، کو کی شخص یا نچ افراد کونل کردے تو حکومت اسے سزائے موت سناتی ہے ، ویا نچ افراد کے قبل کی ا

" جس نے نماز حچورڈ دی وہ کا فر ہو گیا۔" م

اسی حدیث کی بناء پرحضرت امام احدر حمیاتلد تعالی فرماتے ہیں کہ بناء پر ے خارج ہوگیا، مرتد ہوگیا۔ دوسرے اننہ رحمہم اللہ تعالیٰ فقد کفر کے معنی یہ لیتے ہیں کہ اس نے کا فروں والا کام کیا ہے، اس کی سزا کفار کی طرح جہنم ہے۔اگر نماز کا انکار نہیں كرتا بلكه غفلت كى وجد سے جھوڑ تا ہے تو كا فرنبيں ہوتا، فاسق بن جاتا ہے، مستحق سزا · ہوجا تا ہےاورسز ابھی کتنی سخت! یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہا گرمسلمان کا جہنم اور جنت برائیان ہے،مرنے کے بعدزندہ ہونے پراورحماب و کتاب پرائیان ہے تو مجرول میں الله تعالی کا خوف کیوں پیدائہیں ہوتا؟ جہنم ہے ڈرکیوں نہیں لگتا؟ تہیں وہی یہود والا معاملة نونبيس، الله تعالى فرماتے ميں كه يهود كہتے ہيں:

﴿ نحن ابناء اللَّهِ وَأَحِبَّاء ۖ فَهُ (٥-٨١)

" جم اللله کے بیٹے ہیں اوراس کے دوست ہیں۔ ' ا

. ان کاخیال بیرتھا کہا ہے بیٹوں کوکون عذاب دیتا ہےاس لیےاللہ ہمیں عذا بنہیں وے گا، جو جا ہو کرتے رہو، کہیں مسلمان نے تواہیا خیال ول میں نہیں بٹھالیا؟ آخراتنی جرات کہاں سے آگئی کہ فرض نماز چھوڑ دیتا ہے،ایی عبادت جو کمزوری اور تخت نے سخت بياري كي حالت مين بهي معاف نبيل، آج كامسلمان اتني الهم عباوت بلاعذر جهورً دینا ہے۔ ایک مثال سے ذرائجھیے ،آپ سے کو بکی کہے کہ اس بل میں ذراانگل ڈال دیجے نو کیا آپ تیار ہول گے؟ کوئی کتنا ہی تمجھائے کہ ڈرونییں ، بیسانپ کا بل نہیں ، چوہے کا بل ہے مگرآ پ کو یمی خیال ہوگا کہ شاید سانٹ کا ہواور اگر چوہے کا تسلیم کرلیا جائے تو ہوسکتا ہے کہ سانب اس میں کھس گیا ہوکونی آپ کو کتنا ہی سمجھائے کہ مانا پر سبانب کا ہی بل ہے یااس میں سانپ تھس کیا ہے مگر کی ضروری ہے کہ سانپ آپ کے انتظار میں بیشا ہو، بیجی تو ہوسکتا ہے کہ وہ کہیں باہرنکل گیا ہو یا بید کہ اندر بی ہو بگر سور ماہو یا بیجی ہوسکتا ہے کہ جا گ رہا ہو گرآپ کونہ کانے ، پھرآ خری بات بیک اگر سانی نے کا ث بھی

#### نماز چھوڑنے پرآخرت کی سزا:

بیتو دنیا کی سزاہوئی، آخرت میں ایک نماز چھوڑنے پر دو کروڑ اٹھاسی لا کھسال جہنم

رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ مَنْ تَرَكَ الصَّلَوةَ حَتَّى مَضَى وَقُتُهَا ثُمَّ قَصٰى عُدِّبَ فِي النَّارِ حُقَبًا وَالْحُقَبُ ثَمَانُوْنَ سَنَةً وَالسَّنَةُ ثَلْثُ مِاثَةٍ وَسِتُونَ يَوْمًا كُلُّ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ ٱلْفُ سَنَةٍ (فِضَاكُ المَال): ترجمہ: '' رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے نقل کیا گیاہے کہ جو مخص نماز کو قضاء كرد \_ گوده بعد ميں پڑھ بھى لے پھر بھى اپنے وقت پرنہ پڑھنے كى وجہ سے ا یک هنب جہنم میں جلے گا اور هنب کی مقیداراتی برس کی ہوتی ہے اورایک برس تین سوسائھ دن کا اور قیامت کا ایک دن ایک بزار برس کے برابر ہوگا اس حساب سے ایک هنب کی مقدار دوکر وڑا ٹھاسی لا کھ برس ہوئی۔' اس روایت کوفضائل اعمال میں مجالس الا برار ہے نقل کر کے فر مایا ہے کہ بیدروایت 💨 دوسرى كتاب مين نبيل ملى البيته حضرت شاه عبد العزيز رجمه الله تعالى في اس كتاب كي تعریف فرمائی ہے۔

ذرا تجربه تيجيے، ماچس كى سلانى جلائيں اور اس پرانگلى ركھ كر ديكھيں، عجيب بات ہے کہ مسلمان دنیا میں تو ماچس کی سلائی پر انگلی رکھنے کو تیار نہیں ادر وہاں کر وڑ دن سال 🕆 جہنم میں جلنے پرآ مادہ ہے، یا تو جہنم پرایمان نہیں،اگرایمان ہے تواس پراتی جرأت کیسے۔ ہورہی ہے؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا:

"نبند الله کواور کفرکو ملانے والی چیز صرف نماز ہے۔" (احمد ومسلم)

﴿ فَمَن تُوكَهَا فَقَدْ كَفَرَ ﴾ (احد، نسانى، ترندى، ابن اجه)

### بروز قیامت مانختوں کے بارے میں سؤال ہوگا:

یہ بات یا در تھیں کہ جن لوگوں کے گھروں میں خواتین یا بیجے نماز میں غفلت کرتے ہیں یاوین کے دوسرے کا موں میں غفلت اورستی کرتے ہیں اور گھر کا سربراہ خاموش رہتا ہے،انہیں کچھنمیں کہنا توان کے گناہ میں برابر کا شریک ہے۔اگر بیان کی اصلاح نہیں کرتا تو یا در کھیے! قیامت میں جیسے اس سے اپنے اعمال سے متعلق سؤال ہوگا ایسے ہی بیوی بچوں اور دوسرے ماتحتوں ہے متعلق بھی سؤال ہوگا ،ان کا بھی بیذ مہ دارہے۔ اس کے ساتھ یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لیں کداصلاح کی کوشش کیسے کریں، اس بارے میں تین کام یا در تھیں۔

🛈 کوشش سوچ سمجھ کر کریں ،کہیں بخق ہے، کہیں نرمی ہے، ہرانسان کے ماتخوں کے لیے کوشش کا کوئی ایک معیار مقرز ہیں کیا جاسکتا، بس معیاریمی ہے کہ آپ کا ول بیہ گواہی وے کہآپ نے اپنافرض اداء کردیا، ول مطمئن ہوجائے کہ اللہ تعالی کے سامنے پیش ہونا ہے، ماتخوں سے متعلق جواب دینا ہے، میں ان کی اصلاح میں سستی نہیں كرر باءا پنافرض ادا وكرر بابهوں\_

🕝 دعاء بھی جاری رتھیں ، دعاء کا تو ہمیشہ کے لیے معمول بنالیں کہ یا اللہ! میری کوشش میں پچھنہیں رکھا، جب تک تیری مدوشامل حال نہ ہوگی اس وقت تک میری کوشش ہے پچھنیں ہوگا، میں تواس لیےکوشش کررہا ہوں کہ تیراحکم ہے درنہ جو پچھ ہوگا تیری بی طرف ہے ہوگا، بیدعا، جاری رہے۔

🗇 كوشش كے ساتھ استغفار بھى كرتار ہے كہ يااللد! جيسى كوشش كرنى جا ہيے تھى معلوم نہیں مجھے ویسی کوشش ہوئی پانہیں ، پااللہ!اس میں جوکوتا ہی ہوئی معاف فریااور تیری طرف ہے جیسی کوشش کا حکم ہے و لیے کوشش کرنے کی تو فیق عطاء فرما۔

لیا تو کیا ضروری ہے کہ آپ کے لیے نفصان دہ ہواور آپ مرجائیں ،بعض کے لیے زہر بہت مفید ہوتا ہے، ہوسکتا ہے کہ آپ کے لیے بھی نافع ہو مرآب سی صورت میں بھی آ مادہ نہیں ہوں گے۔ دیکھیے اس میں کتنے احتالات میں، پہلا پیر کہوہ بل سانپ کا نہ: و سسی اور جانور کا ہو، دوسرا ہے کہ سانپ کا ہوگر وہ اس میں موجود ندہو، تیسرا ہے کہ سانپ اندرموجود ہومگرسور ہاہو، چوتھا بیے کہ جاگ رہا ہومگر نہ کا ٹے ، یا نچواں بیہ کہ کا ہے بھی لیا تو شايدمرنے كى بجائے اورزياد وصحت مند جوجائيں مگراتنے احتالات جوتے ہوئے جس کوئی شخص بل میں انگلی ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہوتا اس لیے کہان سب احمالات کے ساتھ ایک بعید ذرا سااحمال بیہی ہے کہ شاید سانپ اندر موجود ہو، وہ کاٹ لے اور مرجائیں۔ونیوی زندگی کے ساتھ اتن محبت ،اس کی ایسی فکر کہ انتے احتالات ہوتے ہوئے ایک ذرا ہے اختال پر اس کام کے قریب بھی نہیں جاتے اور آخرت کی کوئی فکر نہیں، جہاں ہمیشدر بنا ہے وہاں کے خطرات کا کوئی خوف نہیں،جہنم ہے کیوں ڈرنہیں لَكُتَّا ، الله تعالى في قرآن مجيد مين كنني حَكمة جنم عندة رايا ب، رسول الله على الله عايد وسلم نے بھی فیصلہ سنادیا کہ آگرا یک نماز جان بور پر سر چھوڑ دی تو دوکروڑ اٹھا ہی لا کھ سال جہنم كى سرا ہے، اس كے باوجود جوجنم سے نبيس ارتا تواس كے سوااس كى اور كيا وجد بوسكى ہے کہ جہنم پرایمان نہیں ، ذراسوئ کر فیصلہ بیجیے کہ سی خفس کورسول الله صلی الله علیہ وسلم کی رسالت پریفین ہوکہ آ ہے سکی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم جو بچھ فرماتے ہیں وہ برحق ہے، سے ہے موت پر یقین ہو،جہنم پر بھی یقین ہواوراس کا بھی یقین ہوکہ اللہ تعالی ہارے تمام حالات سے باخبر ہیں، ان تمام باتوں پریقین کے باوجودنماز جھوڑ دیتا ہوتو خود ہتا ہے کہاس کا ایمان کا دعویٰ سیج ہے؟ ایمان ہوتا تو ایسا کام کیوں کرتا ۔

ان مسأنل کی اینے گھروں میں جا کرخوب اشاعت کریں۔

## لباس ہے متعلق مسئلہ:

ایک بہت اہم مسلدلباس سے متعلق بھی سن کیجے اس بارے میں بھی عورتوں میں بہت غفلت یائی جاتی ہے۔ایالباس جس میں ہےجسم کا رنگ نظر آتا ہو یا ایس جادر جس میں سے بالوں کا رنگ نظر آتا ہواہے پہن کرنماز نہیں ہوتی۔اس کا بھی اہتمام کریں کہ پوری نماز میں بازوگٹوں سمیت مکمل طور پر چھیے رہیں،کسی حالت میں بھی گٹوں کا کوئی ذراسا حصہ بھی نظر نہ آئے ،اگر کسی نے اس میں غفلت کی تو وہ اپنی نماز

اصل مسّلة توبيه به كدا كردوران نماز چوتفائي عضوكهل كيا اورتين بارسجان ربي الاعلى کہنے کی مقدار تک کھلا رہا تو تما زنہیں ہوگی ، دوبارہ پڑھے اورا گرعضو کھلتے ہی جلدی ہے و هک لیا تو نماز ہوگئ کیکن آگر کسی نے جان بوجھ کر چوتھائی عضو ہے کم کھلار کھا تو چونکہ پیر عداً كياب ال لينمازلوثائي

کتنی عورتیں ایسی ہیں جونماز کی پابند ہیں لیکن انہیں بیمعلوم ہی نہیں کہ کس لباس میں ان کی نماز ہوگی اور کس میں نہیں ہوگی۔ایک لڑکی کا یہاں والا فتاء سے اصلاحی تعلق ہے، اس نے اپنے حالات میں بتایا کہ اس کی والدہ نماز کی یابند ہیں کیکن جارجٹ کا باریک دو پٹہ اوڑھ کرنماز پڑھٹی تھیں اس نے انہیں بتایا کہ اس دو پٹے ہے آپ کی نماز نہیں ہوگی کیونکہ دویٹے میں سے بالول کارنگ صاف نظر آتا ہے کافی دن تک سمجھانے کے بعداس کی والدہ نے موٹے کپڑے کا دو پٹہ بنالیالیکن اس میں ہاتھ گٹوں تک نہیں و هكتے مصاس نے والدہ سے كہا كماس ميں بھى آپ كى نمازنہيں ہوگى كيونك، جتناجهم نماز میں ڈھکنے کا تھم ہے وہ نہیں ڈھک رہا تو اس کی امی نے کہا کہ مجھ سے اتنی بڑی جا در اوڑھ کرنماز نہیں پڑھی جائے گی کیونکہ مجھے گرمی لگتی ہے والدہ کی یہ بات من کراس نے ان سے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نماز پڑھتی ہیں تو اس کے بتائے ہوئے

طریقے کےمطابق پڑھیں اورا گرایے نفس کے لیے پڑھتی ہیں تو پھرٹو ہی اوڑھ کر پڑھا كري اس ميں بالكل كرى نہيں كيك كى۔اس بات كاوالدہ پر بہت اثر ہوااورانہوں نے نماز کے لیے موٹے کیڑے کی بڑی جاور بنالی۔ یہ قصہ تو بہت ہور ہاہے کہ عورتین ایسے بار کیا لباس میں نماز راھ لیتی ہیں جس میں سے جلد کا رنگ یا بالوں کا رنگ نظر آتا ہو جبكها يسے لباس ميں نماز ہوتی ہی نہيں جتنی نمازیں اس طرح پڑھی ہیں سب لوٹا ئیں۔

## مرض سيلان ناقض وضوء:

اور سنیے! کتنے لوگ بتاتے ہیں کتنے کتنے ایک دونہیں ،کتنی خبریں میں سینکڑوں ،وہ يكت إلى كخواتين ميل جوم ض ب سيكلان السوَّجِم (يلفظ"سَيسلان" بَ "سَیلان" نہیں سیکلان، جَویان ) عورتیں بوڑھی ہوئئیں اوراس مرض کے بارے میں یہی جھتی رہیں کہ اس سے وضوء نہیں ٹوٹا ، واہ مسلمان واہ! پیائیک دوخبرین نہیں ، کتنی بتاؤں کتنی مسلسل می خبریں آرہی ہیں، کہتے ہیں کہ بیہ جو پاتی بہتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے جاری کردیا تو اس سے وضوء کیوں ٹوٹے گا، جھتی ہیں کہ اس میں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں دخل اندازی ہے، پانی آر ہاہے آنے دوہم کیوں وضوء کریں خوب سمجھ لیں دوسروں کوبھی بتائیں کہ یہ یانی نجس ہے۔ بہتی زیور میں رطوبت فرج کی طہارت کے بارے میں جواختلاف ککھاہے وہ فرج کی مقامی رطوبت کے بارے میں ہے جبکہ سیلان الرحم كا ياني مقامي رطوبت نہيں بلكه او پر سے رحم سے اتر تا ہے وہ بالا تفاق نجس ہے اس كى نجاست میں کوئی اختلاف نہیں ۔خواتین بہتی زیور کے مسئلے کوچیح طور پر نہ بچھنے کی وجہ ہے، ا بنی نمازیں ضائع کررہی ہیں اس لیے اس مسئلہ کی زیادہ سے زیادہ اشاعت کریں۔ اگرچہ یہ بیان زیادہ ترعورتوں کی اصلاح کے بارے میں ہے مگر چونکہ نماز سے متعلق ہاں لیے آخر میں ایک مہلک متعدی مرض اور اس کے علاج کے بارے میں

بھی بتا دوں جس میں عورتوں سے زیادہ مر دمبتلا ہیں۔

ورباری ایسی عظمت عظاء فرماجس پرتوراضی ہوجائے۔

مہلی بات تو یہ کہ بیعادت پر تی کیے ہے، پھر کی کیے ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے ُ کہ جب بچوں کونماز سکھائی جاتی ہے تواس وفت ہنیں پنہیں بتایا جاتا کہ نماز میں حرسمت نه الریں ۔ بیچے جب نماز میں ہاتھ ہلاتے میں توانمیں روکانمیں جاتا۔ دوسرے ریا کہ بیچے برُوں کو ہاتھ ہلاتے ہوئے دیکھتے ہیں تووہ ہی سمجھتے ہیں کہ نماز میں ہاتھ بلانے ہے کوئی حرج نہیں۔ پچھلے جو حالات گزر گئے وہ تو گزر گئے ، توبہ لیجیے اور آیندہ کے لیےای مجلس میں بیٹھے بیٹھے عزم کرلیں کہ بچول کونماز سکھاتے وقت انہیں بنائیں گے کہ نماز میں کھڑے ہونے کا طریقہ کیا ہے، پوری توجہ اللہ کی طرف ریب آسی عضو میں سی فتا ک حرکت ند ہونے پائے۔

## توجه سے نماز پڑھنے کا طریقہ:

الله تعالى كى طرف توجه مركوز ركف كے ييطريق بين كه جوالفاظ يرا صدب بين ان كى طرف توجه ر كھنے كى كوشش كريں اور حالت قيام دحالت ٍ ركوع ميں مخصوص جكَّه پر نظر رھیں اس سے مقصدیہ ہے کہ توجہ مرکوزر ہے مگر توجہ رکھنا لوگوں کا مقصد ہی نہیں اس لیے ہاتھ ہلاتے رہتے ہیں۔ایک دعاء طوطے کی طرح رٹادی جاتی ہے، نماز شروع کرنے ہے پہلے بلاسو چے سمجھاسے پڑھتے رہتے ہیں۔

إِنِّى وَجُهْتُ وَجُهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَواتِ وَالْآرُصَ حَنِيْف ومَاارِمن المُشُركِيُنَ

ترجمہ ''میں نے اپنا چہرہ سب سے یک سوہوکراس وات کی طرف پھیردیا جس نے آسان وزمین بنائے ہیں۔ اور میں شرک کرنے والول میں سے نېيس ہول' (انعام:44)

بیدهاءنمازوں سے پہلے پڑھا کرتے ہیں، عام طور پرفرض نمازوں سے پہلے بہت

#### نماز میں ہاتھ ہلانا:

آج كامسلمان بڈھا ہوجاتا ہے گرنماز میں ہاتھ ہلانانہیں جھوڑتا۔مسلہ یہ ہے كہ نماز میں ہاتھ ہلانا بہت بخت گناہ ہے اورا گرنتین بارجلدی جلدی ہاتھ ہلا دیا تو نمازٹو ٹ جائے گی، نے سرے سے نیت باندھے۔جلدی کا مطلب پیہے کہ دو حرکتوں کے درمیان تین بارسجان ربی الاعلیٰ کہنے کی مقدار تو قف نہ کیا جائے ،اس ہے جلدی ہاتھ ہلا دیا جائے۔اردوکی کتابول میں تین سبیح یا تین بارسجان اللہ لکھا ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ مجھ لیں کہ نماز کے مسائل میں جہال بھی شبیح ہوگا اس ہے مراد سجان اللہ نہیں بلکہ سجان ربی النظیم پاسبحان ر بی الاعلیٰ ہے بعنی وہ سبیح مراد ہے جونماز میں رکوع پاسجدے میں پڑھی جاتی ہے اور اگر بلاضرورت ایک بار ہاتھ ہلادیا تو وہ مکروہ تحریمی ہے، فقہ کے قاعدے کی روے اس کا حکم بیہونا چاہیے کہ نمازلوٹائے کیونکہ ہروہ نماز جوکراہت تحریمیہ کے ساتھ اداء کی جائے واجب الاعادہ ہوتی ہے۔ بیمرض بہت عام ہےاور کتنے لوگ مدت العمر تک ایسے نمازیں پڑھتے رہے ہیں۔ چونکہ لوگوں میں غلبہ جہالت ہے اس لیے شاید اللہ تعالی قبول فرمالیں ،شایدگزشته غلطیوں کومعاف فرمادیں ۔میرے اللہ کامیرے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ جماعت کی نماز میں کوئی ہاتھ ہلاتا ہے تو مجھے نظر آ جاتا ہے۔لوگوں کا حال سے کسلام پھیرنے کے بعد جب سی ہاتھ اللہ فالے الے سے بوچھتا ہوں کہ آپ نے نماز میں ہاتھ کیوں ہلایا ہے؟ تووہ کہتا ہے کہ مجھے تو پتا ہی نہیں چلا ۔الیی عادت ہوگئ ہے . کہ پتا بھی نہیں چاتا۔ بیسوحیا کریں کہ س کے در بار میں کھڑے ہیں، کتنا بڑا در بارے، ا تھم الحا کمین کا در بار،اس کے در بار کی کتنی عظمت ہے کتنی عظمت، دنیا میں کسی چھوٹے سے چھوٹے دربار میں پہنچ جائیں تو ہمہ تن ایسے متوجہ ہوتے ہیں کہ کیا مجال ہے کہ ذرا بھی حرکت ہوجائے۔اگراللہ کی عظمت ، اللہ کے در بار کی عظمت مسلمان کے دل میں ہوتی تو یہ کیسے بار بار ہاتھ ہلا<sup>ہ</sup> ،اللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں نہیں ، یااللہ! اپنی اور اپنے

(TY)

نمازمیں خواتین کی مفلتیں

طرف تو آپ ہزار بارزبان سے کہتے رہیں نماز نہیں ہوگی اور اگر آپ نے تبلہ کی طرف رخ کرلیا مگرزبان سے ایک باربھی نہیں کہا تو نماز ہوجائے گی۔ یہ کام کہنے کے نہیں کہا تو نماز ہوجائے گی۔ یہ کام کہنے کے نہیں کہا جائے تو پھر جواور دوسری شرا لکا ہیں انہیں بھی زبان سے اداء کیا کر سے جیسے میں نے عسل کرلیا ہے، اس بعد وضوء تو ہے گیا تھا وہ بھی کرلیا ہے، کپڑے یاک پہنے ہیں، جس خسل کرلیا ہے، اس بعد وضوء تو ہے گیا تھا وہ بھی کرلیا ہے، کپڑے یاک ہم شرا لکا کو زبان سے اداء کیا کر ہے ہیں کہ زبان سے اداء کیا کریں، یہ کیا کہ بعض جملے کہتے ہیں اور بعض نہیں کہتے۔ یہ وچیں کہ زبان سے اداء کیا کریں، یہ کیا کہ بعض جملے کہتے ہیں اور بعض نہیں کہتے۔ یہ وچیں کہ کس کے دربار میں کھڑے ہیں، جتنی دیر کہی چوڑی نیتوں میں وقت ضائع کرتے ہیں کام کیا کریں کام کیا کریں گام۔

(79)

نفس کی اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اسے ایک ہفتہ مہلت دی جائے، ہرنماز سے پہلے سوچا کریں کہ کس کے دربار میں کھڑے ہیں، پھرنماز کے دوران خوب توجد رکھیں کہ کہیں اللہ کی جانب ہے توجہ ہٹی تونہیں ، ہاتھ وغیرہ تو ہلانے نہیں شروع کردیے،ایک ہفتہ تک سب نمازیں ای طرح پڑھیں پھر دیکھیں فائدہ ہوایانہیں مگر مشکل ہیں ہے کہ جب آپ کو پتا ہی نہیں چاتا کہ ہاتھ ہلائے ہیں یانہیں ہلائے تو فائدے کا کیسے پتا چلے، لیکن انسان جب محنت کرتا ہے تو اللہ تعالی کی رحمت ہوتی ہے، تجربه کرئے دیکھیں ان شاءاللہ تعالیٰ بتا چلے گااورا گزکسی کو پتاہی نہیں چلتا یا پتا تو چل جا تا ہے مگراس کے باوجود ہاتھ ملتے رہتے ہیں تواس کے لیے دوسرانسخہ لیجیے، جیسے نماز شروع کریں تو کسی دوسرے تحض سے کہد میں کہ پاس بیٹے رہواور میری طرف دیکھتے رہوکہ مال نے نماز میں ہاتھ ملائے یانہیں، جب میں سلام پھیرلوں تو مجھے بتاؤ، ایک ہفتہ یاسخہ استعال کریں۔مرض بہت کہنہ ہے، بہت کہنہ، بہت کہنہ، بہت موذی مرض ہے اس لیے میں درجہ بدرجہ اصلاح کے نسخے بتار ہا ہوں ، بہت پرانا مرض ہے اور و باکی طرح لوگوں میں پھیلا ہوا ہے۔ اگر دوسرے ننج سے بھی فائدہ نہ ہوتو تیسرا نسخہ بتاتا ہوں لوگ پڑھتے ہیں مگرینہیں سوچتے کہ کیوں پڑھی جاتی ہے،اس دعاء کا مقصدیہ ہے کہ نمازی کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوجائے ، جب اس کامفہوم سمجھ کر پڑھیں گے تو متوجہ ہوجائیں گے،اس دعاء کامفہوم بیہے کہ میں نے اپنارخ صرف رب العالمین کی طرف كرليا، ايخ قلب كي توجه، ايخ قلب كارخ بهي رب العالمين كي طرف كيا، اس طرح نمازشروع کرنے سے پہلے توجہ کومرکوز کر دیا مگریہ دعاء طوطے کی طرح رٹ لیتے ہیں توجہ نبیں کرتے۔جبنماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں،لمی چوڑی نیت کرتے ہیں جس ک ضرورت بھی نہیں اتنی کمبی نیت، اتنی کمبی نیت کہ اے پڑھتے پڑھتے ورمیان میں لوگ بھول بھی جاتے ہیں تو پھر نے سرے سے کہتے ہیں: چار رکعت نماز فرض ، فرض اللہ کے ، وقت عصر کا، پیچھے اس امام کے، پھر نیچ میں بھول جاتے ہیں تو نئے سرے سے شروع كرتے بيں فرض .....فرض .....فرض الله ك، پيچھے اس امام كـ اليك وہمي كا قصه مشہور ہے کہ جب'' بیچھے اس امام کے'' کہتا تو اسے خیال ہوتا کہ''اس امام کہنے ہے پوری تعیین نہیں ہوئی اس لیے ساتھ امام کی طرف انگلی کا اشارہ بھی کرتاء پھر خیال ہوتا کہ اشارہ میج نہیں ہوا توامام کے پاس جا کراس کی ممرز ور سے انگلی چھوکر بہت زور ہے کہتا: '' يجھياس امام كے''اتى كمبى نيت كى ضرورت نہيں، زبان سے نيت كھ ضرورى نہيں، ول میں نیت کا فی ہے۔اس کا معیار تمجھ کیجیے،معیاریہ ہے کہ نماز کی طرف پوری طرح متوجہ بول۔مثال کے طور پر جب آپ عصر کی نماز کے لیے کھڑے ہونے تواجا تک سی نے یو چھلیا کہ آپ کیا کرنے لگے ہیں تو آپ بلاسو سے سمجھ فوراً جواب دے عیس کہ عصر کی نماز پڑھنے لگا ہوں ،بس ہے ہنیت ،اس کا خیال رکھیں ،اتنا تو ہوتا ہی ہے،آپ گھرسے چلےمسجد میں پنیچے، جماعت کے انظار میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا جب کھڑے موں گے، اقامت موگی تو آپ اتنانبیں بتاسیس کے کہ آپ کیا کرنے گلے ہیں؟ دل میں اتنا سااستحضار کافی ہےاور پھریہ جمانت دیکھیے کہ قبلہ کی طرف منہ کر ناشرط قولی نہیں عملی ہے، زبان سے آپ نے کہہ دیا کہ منہ میرا قبلہ شریف کی طرف اور کرلیا مشرق کی

تير بهدف، وه تبھی خطا نہیں جاتا، بلکه اگر بیرتیسری گولی پہلی مرتبه نگل لیس تو درمیان میں آپ کے دو بنفتے ضائع ہونے سے نیج جائیں گے اوراتنی محنت اور مشقت بھی نہیں اٹھانی یزے گی ، ذراسی ہمت کر کے تیسرے نمبر پر جو گولی ہے اسے پہلی مرحبہ میں نگل لیں پھر دیکھیں کتنا فائدہ ہوتا ہے۔انسان جسمانی صحت کے لیے انجکشن لگوا تا ہے، آ پریشن کروا تا ہے، اگر اللہ کی عظمت دل میں بٹھانے کے لیے تھوڑی سی کڑوی دواء استعال کرلی جائے تو فائدہ ہی ہے، تھوڑی ہے کڑ دی دواء بتاتا ہوں ، ذراسی . زیادہ نہیں، وہ بید کہ کی کو باس بٹھالیں اور اس ہے کہیں کہ جیسے ہی میں نماز میں ہاتھ ملاؤں تو آپ میرا کان پکڑ کر تھینچیں۔مہربانی سیجیے! میری خاطر اپناتسور یا وقت صرف · کرد یجیے۔آ ہے میرے رشتہ دار میں ، دوست میں ،محبت کا تعلق ہے جن محبت ادا و سیجیے ، مجھے جہنم سے بیانے کے لیے، میرا جوڑ میرے اللہ سے لگانے کے لیے، میری خاطر ذرا ی قربانی دے دیں،میرے پاس بیٹھ جائیں، جب میں نماز میں ہاتھ ہلاؤں تو آپ میرا کان پکڑ کر تھنٹی دیں۔ وہ جنتنی زور سے کھنچے گا اتنی ہی جلدی فائدہ ہوگا ان شاءاللہ تعالی \_ بنے استعال کرنے کے بعد مجھے اطلاع دیں کہ مرض میں پچھافاقہ ہور باہے یا نہیں؟ آیندہ اس بارے میں اطلاع ضرور دیں کہ جتنی بارآ پ کا کان تھینچا گیا حرکت میں اتنی کمی ہوئی یانہیں ، اللہ تعالیٰ اپنی رضا اورا بیں محبت عطاء فرما کمیں ، ایپنے در بار کا احترام واکرام کرنے کے توفیق عطاء فرمائیں ،فکرآ خرت عطاء فرمائیں۔

وصل اللَّهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمدلله رب العلمين